23

## كاركنان جماعت قابليت اور تجربه حاصل كريي

(فرموده ۲ ر جولائی ۱۹۲۳ء)

تشهد و تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

میں نے ایک پچھلے جعہ اس امرکے متعلق خطبہ پڑھا تھا کہ ہر ایک دینی امرکے ساتھ کچھ دنیوی امور بھی گگے ہوتے ہیں اور آگر کسی دنی امر میں انسان کامیاب ہونا چاہے تو ان پہلوؤں کو بھی مد نظر ر کھنا ضروری ہو تا ہے جو کو دنیاوی ہوتے ہیں گر اس دینی امرسے وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً میں نے بتایا تھا نماز در حقیقت دینی امرہ اور خداتعالی سے تعلق اور قرب حاصل ہونے میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھی انسان اٹھتا ہے مجھی بیٹھتا ہے۔ نماز کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہے۔ دل میں اگر خدانعالی کی محبت ہے تو خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر دل میں محبت نہیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے نہیں عاصل ہو جائے گا۔ گریں نے بتایا تھا باوجود اس کے کہ خداتعالی کے قرب کا تعلق قلب سے ہے مگر جس محبت کو قلب سے تعلق ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس کی ظاہری علامات نہ ہوں کیونکہ انسان کی فطرت الیی بنائی گئی ہے کہ اس کی توجہ ایک طرف قائم كرنے اور اس كى طبیعت كے انتشار كو روكنے كے لئے ظاہرى علامات كا ہونا ضروري ہے۔ ب شک بیه اصل مقصود نهیں ہیں لیکن اگر بیہ نه ہوں تو اصل مقصود بھی حاصل نهیں ہو سکتا کیونکہ بیہ اس کے لئے بطور چھلکا ہیں۔ اور اگر چھلکا نہ ہو تو مغز بھی نہیں رہ سکتا۔ دیکھو پیاس کے لئے پانی کی ضرورت ہے مگریانی رہ نہیں سکتا جب تک برتن نہ ہو۔ اگر ایک شخص کسی دوست یا ملازم کو کے کہ یانی لاؤ اور وہ برتن مائے تو کیا اسے یہ کما جائے گا کہ مجھے برتن کی ضرورت نہیں۔ پانی کی ضرورت ب-ہے۔ بے شک برتن کی ضرورت نہیں۔ پانی کی ہے۔ لیکن پانی بغیر برتن کے آنہیں سکتا۔ اسی طرح عبادت قلبی ہوتی ہے۔ مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ ایسے طاہری سامان ہوں کہ انسان کی پراگندگی خیالات دور ہو اور ایسے طریق سے انسان خداتعالی کی عبادت کے لئے کھڑا ہو کہ جو دنیا میں ادب کے لئے استعال ہوتے ہیں ناکہ اس کے دل میں ادب پیدا ہو۔ پھر میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ نقیحت کی تھی کہ دینی ترقی کے لئے یہ بھی ضروری ہے

کہ وہ قوم جو دین کے لئے کھڑی ہو۔ وہ اپنے اموال بھی خرچ کرے۔ چندے دینا دنیاوی کام ہے گر بغیراس کے اشاعت اسلام ہو نہیں سکتی اس لئے میں نے نفیحت کی تھی کہ کارکن یہال کے بھی اور باہر کے بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو جگاتے رہیں تاکہ وہ چندے دینے میں سستی نہ کریں۔ آج میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلا تا ہوں جس میں خصوصیت سے قادیان والے اور پھر باہر کے کارکن بھی مخاطب ہیں۔

میں نے بارہا بتایا ہے کہ خالی اخلاص کسی کام کا نہیں ہو تا۔ بہت لوگ اس دھوکہ میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں اخلاص اور محبت ہے ہیں کافی ہے۔ وہ اسی دھوکہ میں دنیا سے گذر جاتے ہیں اور دین کی کوئی خدمت نہیں کر کتے۔ اخلاص اس وقت تک کام نہیں دے سکتا جب تک کہ جس کے متعلق ہو اس کے لئے ظاہری سامان بھی نہ کئے جائیں۔ مثلاً ماں کو بچہ سے محبت ہوتی ہے۔ گر کیا اس محبت سے بچہ بیاری سے فیج سکتا ہے۔ نہیں جب تک دوا نہ استعمال کی جائے گی صحت نہ ہوگی۔ اس طرح اگر بیچ کو بھوڑا نکل آئے تو کیا مال کی محبت سے اچھا ہو جائے گایا ڈاکٹری محبت سے۔ اگر اچھا ہوگا تو اس طرح کہ اس محبت سے مجبور ہو کر جو علاج خدا نے رکھا ہے اس کو استعمال کریں لیکن اگر علاج نہ کریں گے تو نہیں بچا سکیں گرے۔

میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ سایا ہے کہ لاہور سے روانہ ہوا اور ایسا اتفاق ہوا کہ جس گاڑی میں بیر جماعت علی صاحب علی پوری بیٹھے تھے اور مجھے گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ دو سرا مسافر کون ہے۔ اس میں تین بخ تھے۔ ایک پر وہ بیٹھے تھے۔ در میان کا خالی تھا اور تیسرے پر میں بیٹھ گیا۔ اسٹیٹن پر ان کے مریدول نے انہیں کہا کیا کھانے کے لئے پچھ لائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں۔ امر تسرہی جاکر پچھ کھاؤں گا۔ لیکن جب گاڑی روانہ ہوئی تو یا ہر سر نکال کر سرونٹ کے کمرہ میں جو ساتھ ہی تھا اپنے نوکر سے کہا پچھ کھانے کو ہے تو لاؤ۔ سخت بھوک گی ہوئی تھی تو مریدول کے بھوک گی ہوئی تھی تو مریدول کے سامنے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر کوئی حکمت ہوگ۔ نوکر نے کہا کھانے کو تو پچھ نہیں۔ میاں میرا ترکر کوئی چائے وغیرہ کا انتظام کروں گا۔ کہنے لگے تہمارے پاس میوہ تھا کہاں گیا۔ اس نے میاں میرا ترکر کوئی چائے وغیرہ کا انتظام کروں گا۔ کہنے لگے تہمارے پاس میوہ تھا کہاں گیا۔ اس نے میاں میرا ترکر کوئی چائے وغیرہ کا انتظام کروں گا۔ کہنے لگے تہمارے پاس میوہ تھا کہاں گیا۔ اس نے کہا۔ ہے۔ کہا لاؤ دی دے دو۔ اس نے دے ویا اور لیکرانی جگہ پر آبیٹھے۔

اس سے پہلے وہ مجھ سے پوچھ بچکے تھے کہ کمال جانا ہے۔ میں نے کما بٹالہ۔ کہنے لگا خاص بٹالہ یا کسی گاؤں میں۔ میں نے کما قادیان جاؤں گا۔ کہنے لگے کیا وہیں کے رہنے والے ہویا باہر کے۔ میں نے کما وہیں کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگے کیا مرزا صاحب سے آپ کا رشتہ ہے۔ میں نے کمال میں ان كابيثا ہوں۔ يہ س كر انہوں نے بدى خوشى كا اظهار كيا اور كها جھے آپ سے ملاقات كرنے كا بدا شوق تھا۔ بعد ميں معلوم ہوا انہيں شوق تھا جس كى وجہ يہ تھى كہ ان كا ايك احمدى سے مقدمہ تھا جس كے لئے سفارش كرانا چاہتے تھے۔

وہ میرے پاس میوہ لے آئے اور کما کھائیں۔ میری طبیعت تو یوں بھی متفر تھی کیونکہ ایک دفعہ حضرت صاحب سیالکوٹ گئے۔ تو ان پیر صاحب نے فتوی ویا تھا کہ جو ان کے لیکھر میں جائے گا۔ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی ہیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ محر خدا نے ایک وجہ بھی بنادی کہ جھے نزلہ تھا اور وہ ترشی والی چزیں تھیں جو میں کھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے معندوری ظاہر کی۔ اس پر انہوں نے سمجھا پیری دکھانے کا ہی وقت ہے۔ کئے گئے کہ آپ بھی ایس باتیں کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے وہی ہو تا ہے۔ نزلہ کیا ہے۔ میں نے سمجھا لمبی بحث کرنے کا تو یہ موقع نہیں اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا مختم جواب دینا چاہئے۔ میں نے سمجھا لمبی بحث کرنے کا تو یہ موقع نہیں اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا مختم جواب دینا چاہئے۔ میں نے کما اگر آپ یو بات پہلے بتاتے تو پیلے بی چاہئے۔ کہنے گئے کس طرح۔ میں نے کما اگر آپ کو خدا نے امر تربہ چانا ہو تا اور جھے بٹالے تو خود پہنچا دیا۔ کہنے گئے اسباب بھی تو ضروری ہیں۔ میں نے کما ہی اسباب بھی بھی یہ نظر ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہو تا ہے انسانی کو خش کا اس خرج ہو جاتا ہے انسانی کو خش کا اس خیل ہو تا ہے انسانی کو خش کا اس خیل ہو تا ہے انسانی کو خش کا اس خیل ہو جاتے ہلکہ یہ ہوتی ہے میں کوئی دخل نہیں ہوتی کہ یہ کام ہو جائے ہلکہ یہ ہوتی ہوتی کہ اس طرح کو قویہ کو تو نہ ہوگا۔

کتے ہیں کسی بزرگ کے پاس ایک فض کیا اور کما دعا کریں میرے کمر اولاد ہو۔ انہوں نے کما اول دعا کریں میرے کمر اولاد ہو۔ انہوں نے کہا ہاں دعا کریں گے۔ وہ چل پڑا اور جد هر سے آیا تھا ادھر نہیں بلکہ دو سری طرف۔ انہوں نے پوچھا کدھر جارہ ہو۔ اس نے کما میں چھ سال کے بعد ملازمت سے آیا تھا اب پھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ تم تو ہوں کو چھوڑ کر نوکری پر جارہ ہو میری دعا تیں کیا کریں گی۔ جب تک میاں ہوی کے تعلقات نہ ہوں اولاد کیو کر دعا کے ذریعہ بیدا ہو جائے۔

تو یہ غلط خیال ہے کہ جو خدا کی مرضی ہوگی وہ ہو جائے گا ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
یہ دبنی باتوں میں بھی غلط ہے اور دنیوی میں بھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کام ہو جائے گا گریہ ضروری
نہیں کہ تمہارے ہی ہاتھوں ہو جبکہ تم ہاتھ پاؤں تو ٹر کر بیٹے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ ان طریق اور تدابیر
پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو خدا نے اس کام کے ہوئے کے لئے رکھی ہیں خدا تم کو ہلاک کرکے
اور قوم کو کھڑا کر دے اور اس کے ذریعہ کام ہو۔ پس خوب یاد رکھو کہ کوئی نقدیر ایسی نہیں کہ فلاں
کام ضرور ہو جائے گا چاہے کوئی اسے کرے یا نہ کرے۔

ہاری جاعت میں میں دیکھتا ہوں بہت لوگ افلاص سے کام کرنے والے ہیں گرافسوں کہ گئی ایسے ہیں جو کام کا تجربہ نہیں رکھتے۔ اور زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ تجربہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ بھی سجھتے ہیں کہ صرف افلاص کافی ہے۔ مثلاً کسی صیغہ کا افسریا ہیڈ کلرک یا مدرسہ کا ہیڈ ماسریا قاضی یا مولوی جو کام پر مقرر کیا جا تا ہے وہ سجھتا ہے کہ میرے جوش سے کام ہو جائے گا حالا نکہ خالی جوش سے بہ تو ممکن ہے کہ نقصان ہو جائے گر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جائے گا حالا نکہ خالی جوش سے بہ تو ممکن ہے کہ فیصل اڑا تا کسی نے ریچھ پالا ہوا تھا۔ اس کی مال بیار تھی۔ وہ کسی کام کو باہر گیا اور ریچھ کو جنا گیا کہ کھیال اڑا تا رہے۔ ریچھ نے کچھ دیر تو یہ کام کیا لیکن جب دیکھا کہ ایک مکھی باربار بیٹھتی ہے تو ہوا پھر اٹھا کر دے مارا جس سے بچاری وہ عورت بھی مرگئی۔ تو خالی اخلاص بعض او قات مملک ہو جا تا ہے۔

جس فخص کے سرو کوئی دینی کام کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت بری ذمہ داری ہوتی ہے اور ذاتی کام سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ذاتی کام کے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ ذاتی کام سے زیادہ احتیاط دینی کام کرنے میں صرف کرے۔ ہروقت لگے رہنے سے کوئی کام نہیں ہو جاتا جب تک کام کرنے کے طریق سے کام نہ کیا جائے۔ اگر اندھا دھند لگے رہنے سے کام ہو سکتا ہو تو چراسی مقرر کردینے کافی ہوں۔ لیکن جب تعلیم یافتہ اور سمجھ دار انسان کی کام پر نگایا جاتا ہے تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ کام کو

سمجھے گا۔ اور اخلاص سے کام کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مخص اپنے کام کو سمجھتا نہیں اور دن رات دفتر میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ اپنے فرض سے سبک دوش نہیں ہو سکتا بلکہ خدا اس سے یو چھے گا کہ تم نے کیا کام کیا۔ جس طرح ایک الٹا لگلنے والا۔ سورج کے سامنے منہ کرکے کھڑا رہنے والا۔ سردی کے موسم میں پانی میں کھڑا رہنے والا اس وجہ سے قطعا" نہیں بخشا جائے گا کہ اس نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے اسی طرح وہ مخص جو مشقت تو زیادہ اٹھا تا ہے گر کام کچھ نہیں کر تا وہ بھی گرفت سے نہیں فکے سکے گا۔ پس اگر کوئی بزعم خود اخلاص اور دیانت داری سے کام کرتا ہے مگر اخلاص اور دیانت داری کے منے اس کے نزدیک زیادہ وقت خرچ کرنے کے ہیں تو وہ خدا کے حضور سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ سکدوش سیمی ہوگا کہ جو ذرائع اور طریق خداتعالی نے اس کام کے لئے رکھے ہیں۔ ان سب کو استعال میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر آیک انگریز ملازم یا اگر ایک ہندو ملازم اس کام کو زیادہ عمد گی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس کے بیمی معنے ہیں کہ جو بات عقل سے حاصل ہو سکتی تھی وہ اسلام کے لئے حاصل نہ کی گئی اور اس وجہ سے اسلام کو نہ صرف کوئی فائدہ نہ پنچایا بلکہ الٹا نقصان کا موجب بنا۔ دیانت داری یمی نہیں کہ روپے میں خورد برد نہ کی جائے۔ بہت لوگ اسی کو دیانت داری سمجھتے ہیں اور کسی سے سات آٹھ گھنٹے کام کرنے کی امید کی جاتی ہے۔ مگروہ تین چار گھنٹے کام کرنا ہے تو اس کو بد دیا نتی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو غفلت سمجھ لیں گے۔ حالا نکہ وہ ایبا ہی خائن ہے جیسا کہ سومیں سے دس روپے چرانے والا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سو روپیہ رکھا جائے اور وہ اس میں سے وس کھا جائے تو اسے خائن کہیں گے۔ لیکن اگر سات تھنٹے کام کرنا ہے اور چیو تھنٹے کرتا ہے تو اسے خائن نہیں قرار دیا جائے گا اور اگر دو سری باتوں میں اچھا ہے تو اسے ولی اللہ سمجھا جائے گا حالا مکہ دونوں ایک ہی جیسے مجرم ہیں بلکہ وقت میں خیانت کرنے والا زیادہ کیونکہ روپیہ کا نقصان تو اتنا ہی ہو تا ہے جتنا روپیہ ہو تا ہے۔ لیکن وقت کے نقصان کا اثر آئندہ پر پڑتا ہے۔

کیراگر کما جائے کہ فلال وقت پر حاضر نہیں ہو تا یا وقت سے قبل چلا جا تا ہے تو اس کو برا کہیں گے لیکن جن سے امید کی جاتی ہے کہ کام سکھ کر کام کریں گے وہ اگر الیا نہ کریں تو اپنے آپ کو دیانت وار سمجھیں گے۔ سات کی بجائے ساڑھے چھ گھٹے کام کرنے والے کو تو خائن کہیں گے۔ حالا نکہ اگر وہ اپنے کام کو سمجھ کر کر تا ہے تو گو وہ بھی خائن ہے گروہ جو کام تو سات گھٹے کر تا ہے۔ گر سمجھ کر نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ خائن ہے کہ پہلے نے تو آدھ گھٹے کھایا۔ گر اس نے سات کے سات کے سات کے سات گھٹے ہی کھا لئے۔ بات یہ ہے کہ جب تک امانت کا صبحے مفہوم نہ سمجھا جائے یہ نقص دور نہیں ہو سکتا اور افسوس ہے کہ یمال کئی ایک لوگ نہیں سمجھتے۔ اس طرح یہ بھی ایک نقص ہے کہ ترین کام کرنے والے کام کرنے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ حالا نکہ جب کسی نے اقرار کرلیا کہ ترین کام کرنے والے کام کرنے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ حالا نکہ جب کسی نے اقرار کرلیا کہ

میں فلال کام کروں گا اور وہ کرتا نہیں تو وہ ایسا ہی مجرم اور خائن ہے جیسا تخواہ لیکر کام نہ کرنے واللہ کیونکہ اس کے کام نہ کرنے سے بھی سلسلہ کو ایسا ہی فقصان پنچے گا جیسا تخواہ لیکر نہ کرنے والے سے اور یہ ایسی بات ہوگی جیسے اگر کوئی محض بیار ہو۔ جس کا ایک نوکر ہو۔ اگر نوکر وقت پر اسے دوائی لاکر نہ دے گا تو بیار کو فقصان پنچے گا۔ لیکن اگر کوئی محبت سے اس کی تیارداری کرنے گا اور وہ دوائی لاکر نہ دے تو کیا اس کا اثر نہ ہوگا۔ ہوگا۔ پس اگر آزری کام کرنے والا جب دو مروں کو وہ دوائی لاکر نہ دے تو کیا اس کا اثر نہ ہوگا۔ ہوگا۔ پس اگر آزری کام کرنے دالا جب دو مروں کو وہ کام کرنے سے روک وہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ خود کام کرنے نہ کہ نقصان پنچائے۔ اگر وہ وہ کام کرنے کا اقرار نہ کرتا تو کوئی اور اس کام کوکر لیتا۔ گر اس نے اقرار کرکے پھر کام خراب کیا۔ پس جو لوگ تخوا ہیں نہیں لیتے۔ ان کا بھی ای طرح فرض ہے جس طرح تخواہ لینے والوں کا۔ اگر وہ کس جو لوگ تخوا ہیں نہیں کرتے تو وہ بھی خائن ہیں۔ اس طرح نہیں کرتا وہ بھی خائن ہے۔ اور وہ حص سے کام سیکھ کر کام چلائے گا گروہ اس طرح نہیں کرتا کام روہ بھی خائن ہے۔ اور انہیں دیتا وہ بھی خائن ہے۔ اور یاد رہے کہ خیانت اور ایمان ایک کی مالہ وہ علیہ سے واقعیت پیدا نہیں کرتا وہ بھی خائن ہے۔ اور یاد رہے کہ خیانت اور ایمان ایک گی مالہ وہ علیہ سے واقعیت پیدا نہیں کرتا وہ بھی خائن ہے۔ اور یاد رہے کہ خیانت اور ایمان ایک گی مالہ وہ علیہ جو نہیں ہو سے۔ وہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں۔

پس میں خصوصیت سے یماں کے لوگوں کو اور باہر کے سیکرٹریوں اور امیروں کو توجہ دلا تا ہوں کہ آنریری طور پر کسی کام کا ذمہ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کام کا کرنا فرض نہیں ہو تا۔ اگر آنریری کام کرنے والے اپنے کام میں کو تاہی کرتے ہیں تو ویسے ہی خائن ہیں جیسے تنخواہ لیکر کام میں خانت کرنے والے۔

خداتعالی ہماری جماعت کو خیانت اور دیانت کا اصل مفہوم سمجھائے۔ اور ہماری جماعت دینی امور میں ہی نہیں بلکہ دنیوی امور میں بھی سب لوگوں سے بردھی ہوئی ہو تاکہ جو کام اس کے سپرد ہوں۔ ان کو عمدگی سے کرے۔

نماز جمعہ کے بعد ایک جنازہ پڑھا جائے گا میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی احمدی ایسی جگہ فوت ہو جائے جہاں احمدی نہ ہوں یا ایسا مخف جو دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس بات کا مستحق ہو کہ ساری جماعت اس کا جنازہ پڑھے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ نیک مجمہ خان افغان غزنوی کے والد صاحب کابل میں ایسی جگہ فوت ہوئے ہیں۔ جہاں اور احمدی نہ تھے۔ اس لئے ان کا جنازہ پڑھوں گا۔

(الفضل سار جولائي ١٩٢٣ء)